(YA)

## أعُوْذُاور بِسُمِ اللَّهِ بِرِجْ صحَّا مِينَ لَكَتْهِ

(فرموده ۲۰۰۰/دسمبر۱۹۲۵)

تشهد تعوذاورسورة فاتحركى تلادت كيعد فرمايا:

فلسفد ہے۔ اور اس طرح کامیابی کاگر سکھایا گیا ہے اور وہ بیر ہے کہ اُنگوڈ ڈُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطُ ا لتَّرَ جِيْمِ مِينِ ٱزادي جِابِي گئي ہے اور حریت کامطالبہ کیا گیا ہے۔ کسی کی بناہ ڈ ھونڈھنے کا یمی مطلب ہو آہے کہ فلاں نے گرفت کی ہوئی ہے اس سے چھٹا چاہتا ہوں پس اُ مُو ذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِين التَّ جيُهم مِين بيه گربتايا گيا ہے كه كمي كام كے كرنے كے وقت اس كام كے وائرہ مِين حريت اور آ زادی ٔ حاصل کرنا ضروری چیز ہے۔ دیکھوا یک زمیند ار کھیت بونے کاکام کرنے سے پہلے کھیت کے لحاظ سے ضروری حریت اور آزادی جاہتا ہے۔ بھی کسی زمیندار کونہ دیکھوگے کہ وہ کھیت ہیں ہے پہلے نصل کی جڑیں ۔ رو ڑے اور ڈھلے صاف کئے بغیرایں میں پیج بو دے ۔ وہ پہلے ان رو کوں کو دور کرے گاجو کھیتی کے اگنے کے رستہ میں حائل ہیں اگر اس میں گزشتہ نصل کی جڑیں اور تنے ہوں گے تو ان کو نکالے گا۔ بیخراور انیٹیں کھیت میں دبی ہوں گی تو ان کو دور کرے گا گھاس اگی ہوگی تو اے اکھیڑے گا۔غرض پہلے وہ کھیت کے متعلق حریت اور آزادی چاہے گااور پھر پیج ڈالے گا۔اس طرح جب ایک طالب علم خوش خطی کی مثق کرنا جا ہتا ہے۔ تو پہلے مختی کو دعو آاور صاف کر ناہے وہ پہلے نشانوں کو منا تا ہے اور پھراس پر لکھتا ہے۔ اس طرح ایک بیار آدی کوجو بہت کزور ہو گیا ہو۔ جب ڈاکٹر کے سامنے بیش کیاجائے گاتووہ دیکھتے ہی اسے طاقت کی دوائیاں نہیں دے گا بلکہ وہ یہ معلوم کرے گاکہ کمزوری کی وجہ کیا ہے۔ وہ اس کاسینہ دیکھے گا۔ جگرد تکھے گااد رمعلوم کرے گا کہ بیاری پراکرنے والی کیا چزہے۔اور جب اسے یہ لگ جائے گاتواس کو دور کرنے کی کو مشش کرے گاپھرجب وہ دور ہو جائے گی تو کمزوری کو دور کرنے کی دوائیاں دے گا۔ بیااو قات ایباہو یا ہے کہ ایک انسان چاریائی پریزا ہو تاہے۔اٹھ کرایک قدم بھی نہیں چل سکتا بلکہ چاریائی پراٹھ کر بیٹے بھی نہیں سکتا۔ اگر بیٹھتا ہے تو دو سروں کے سمارے بیٹھتا ہے گراس کے متعلق ڈاکٹر یہ تجویز کر تاہے کہ اسے جلاب دینا چاہئے اس وقت ایک ناواقف تو کھے گا۔ جب اسے پہلے ہی اس قد ضعف ہے تو پھر جلاب کیسایا اگر ڈاکٹر کے کہ اس کاخون نکالنا جاہئے تو کوئی نادان کے گاجب یہ پہلے ہی مرر ہاہے تو خون نکالنے کا کیا مطلب۔ گرؤا کٹر جانتا ہے کہ پہلے جب تک وہ بیاری دور نہ ہوگی جس کی دجہ ہے اس قدر کمزوری لاحق ہو گئی ہے اس دقت تک کمزوری دور کرنے کی کوئی دوامفیر نه ثابت ہوگی جب وہ روک دور ہو جائے گی تب طاقت کی دواری جائے گی۔ پس تمام کاموں کو رنے کے دفت جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہو تی ہے وہ اس کام کے لحاظ سے حریت اور آ زادی ہو تی ہے۔ان رو کوں کوجواس کام کے رسنہ میں حائل ہوں ان کادور کرنا ضروری ہے.

<u>سمی حال قوموں کا ہے جو قومیں دنیوی ترتی حاصل کرناجا ہتی ہیں۔ وہ جب تک دو سری قوموں</u> کے ماتحت رہی ہیں۔ کامل ترقی حاصل نہیں کر سکتیں۔ جتنی جتنی انہیں حریت ملتی ہے۔ اتا اتنا آگے قدم بڑھاتی ہیں۔ادر کمی قوم کواپی سیاست کومضبوط کرنے کی جو ضرورت ہے بیداس وقت کک بوری نہیں ہو سکتی جب تک کال طور پر ساسی آزادی حاصل نہ ہو۔ پہلی گور نمنٹ کو نکالنا برے گا پھراپنا قانون جاری کیا جاسکے گا۔ اس طرح آگر تدنی ترقی کی طرف قدم اٹھانا ہے تو پہلے ان رسوم اور رواج کو تو ژنا ہو گاجنوں نے تدنی ترقی میں رکادٹ پیدا کر رکھی ہے۔ غرض ہر کام کے لئے پہلے رو کوں کو دور کرنا ضروری ہو تاہے۔اور پھرتر تی کے سامان سے کام لینے پر کامیابی حاصل موتى إ-أعُونُ أبالله ومن الشَّينطن الرَّجِيم من يركر بنايا كياب كه بركام كرنے يل ويكھو اس میں کون سی رو کیس حاکل ہیں ہر کام کے متعلق علیحدہ علیحدہ رو کیس ہوتی ہیں سیاست کی روکیں علیحدہ ہیں۔ تدن کی علیحدہ- ندہب کی علیجدہ او رجب تک ان روکوں کو دو ر نہ کما جائے جو کسی کام کے رستہ میں حاکل ہوتی ہیں اس پہلو سے ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی قوم حکومت والی ترقی اس وتت تک نہیں کرسکتی جب تک غیر حکومت کی ماتحتی ہے آ زاد نہ ہو جائے ۔ گر تجارت میں ترتی کرسکتی ہے تجارت کے رستہ میں اور روکیں ہیں اگر ان کو دور کیا جائے تو ترقی ہو سکتی ہے۔اس طرح دین کے معاملہ میں ترقی کرنے کے راستہ میں جو رو کیں ہیں۔ان کو دو ر کرایا جائے تو باد جو د تمدنی سیاس اور اقتصادی رو کوں کے نہ ہمی لحاظ سے ترتی ہو سکتی ہے۔ غرض جب تک کسی کام میں پیش آنے والی روکوں کو دور نہ کیا جائے۔ اس وقت تک اس میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ پس مؤمن کوائی روحانی اصلاح اور ترقی کے متعلق پہلے بیہ دیکھنا طاہئے کہ اس کے رستہ میں کیا کیا رو کیں میں جو نکہ روحانیات کا زیادہ خیال ہے سیاسیات کا اتنا نہیں۔ کو اگر کوئی موقع ہوا در ضرورت ہوتو ہم اس بارے میں بھی مشور ہ دے دیتے ہیں۔اس لئے روحانیات کے متعلق ہی ذکر کیا جاتا ہے ۔ ویکھنا یہ جائے کہ روحانی ترقی کے رستہ میں کیا روکیس حائل ہیں۔ بیسیوں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت پاک ہو تی ہے۔ وہ روحانی اصلاح کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ترتی کرنے کے گریا سکیں تو ترقی کرسکتے ہیں۔ گرجہالت میں گھرے ہونے کی دجہ سے محروم رہتے ہیں۔ایسے لوگون کے لئے ضروری ہو تاہے کہ شریعت کاعلم حاصل كرس - بعض ايسے لوگ ہوتے ہن جن كى فطرت اچھى ہوتى ہے علم بھى ركھتے ہيں۔ ترقى كے لئے جو باتیں ضروری ہوتی ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ مگر بعض گندی عادات ان کو یزی ہوتی ہیں ان سے

نہیں بچ سکتے ۔ ایسے لوگوں کو جاہئے کہ ان عادات کی اصلاح کرس ۔ بھرا پیے لوگ ہوں گے جنہیر خالق کی نسبت مخلوق کے خوف کی کڑی نے باندھ رکھا ہوگا۔ وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے رو حانیت میں قدم نہ اٹھا کتے ہوں گے۔ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہئے کہ ان کے رستہ میں کیار وک ہے۔اگر لوگوں کا ڈرا در خوف روک ہو تواہے دل ہے نکال دینا **جائے ۔ پھر** بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن ہے کوئی گتاخی اور بے اولی دین کے معاملہ میں ہوئی ہوتی ہے۔اس وجہ سے ان پرشیطان کا تسلّط ہو جا تا ہے۔ایسے انسان کو تو بہ استغفار کثرت سے کرنا چاہئے۔اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہئے کہ وہ غلطی اور گتاخی معان کردے۔ پھر بعض لوگوں کے اندریپہ کمزوری ہوتی ہے کہ انہیں کوئی یاری لاحق ہوتی ہے۔اس وجہ سے وہ خاص ریاضت اور محنت نہیں کرسکتے اور اس طرح روحانی تر قیات ہے محروم رہتے ہیں کئی بیاریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان سوچ نہیں سکتا۔ فکر انہیں کر سکتا۔ ایبا مخص اگر قر آن کریم کی تلاوت کرے گاتواہے کیالذت آسکتی ہے۔ یا عبادت میں اسے کیالطف آسکتا ہے۔ اسے جاہئے کہ ڈاکٹرسے علاج کرائے۔اور دماغی حالت کے درست كرانے كى كوشش كرے باكہ وہ غورو فكرسے كام لے سكے۔اس طرح مختلف قتم كى روكيس ہوتى ہیں۔ اور ہیسیوں فتم کی بیاریاں ہوتی ہیں اس لئے جب تک انسان اُعْمُو کُه بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْلُانِ المرَّجِيْم كي حكمت پر نظروْال كران كو دور كرنے كي كوشش نه كرے-اس وَتت تك اس كاقد م اٹھانا کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر ہا۔ایسی حالت میں اس کا کوشش کرنااس طرح اند ھادھند ہو ہاہے جس طرح دو موٹریں اند هاد هند دو ژپڑیں۔اگر ان کو درست طور پر نه چلایا جائے گاتو دہ <sup>ع</sup>کرا <sup>ن</sup>میں گی۔ یں رو حانی ترتی کے لئے پہلے ان رو کوں کو دور کرنا جاہئے جو رستہ میں حاکل ہوں۔ اس کے بعد إِبْسِمِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّوْتِيمِ كاكام شروع مو كالعني اس طرح انسان روكيس دور موجانے كے بعد ن والآب - اعُونُ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطِنِ الرَّجِيْم ك بعد دوسرى يربسم اللهِ الرَّحْمِن الوّحِيْمِ ركمي مَنْ جس سے يہ بتايا كه به ترتی كانج ہے۔ جب انسان روكوں كودور كرنے كے بعد ج والے گائب رحمانیت اور رحمیت کے آثار طاہر ہوں گے۔ پس ہر کام کرنے سے پیلے اعوذ ہونی چاہے جو سزا۔ بخی تو ڑنے اور صاف کرنے کے معنی رکھتا ہے۔ شیرسے بچانے کے کیامعنی ہں۔ ہی کہ شیر کو مار دیا جائے۔ گھاس سے زمین کو بچانے کے کیامعنی ہیں۔ یمی کہ گھاس اکھیڑ کر ہا ہر پھینک وی جائے۔ پس اعوذ احراق قطع اور جلانے پر دلالت کر تاہے۔ کاٹے جانے ' مکڑے کرنے پر ولالت كريا ہے۔اوراس كے بعد دو سرى پيدائش ہو سكتى ہے۔انسان كى روحانى بيدائش كے لئے

بھی ضروری ہے کہ پہلے قطع۔ احراق ۔ سوز۔ جلادیتا۔ میقل کرناہو۔ پھرنیکی کا بیج پڑھے اور ترقی کرے۔اس کے لئے ضروری ہے کہ جیسی کوئی بیاری ہو ویساہی علاج کیاجائے۔ا**ور روکوں کو قطع** کیاجائے۔اگر رسوم کی روک ما کل ہو تو اس کو دو رکیاجائے۔اگر عادت کی روک ہو تو اسے ہٹایا جائے۔اگر لوگوں کے ڈرادر خوف کی روک ہو۔ تواہے صاف کماجائے۔اگرا نی غلطی اور کو آبای کی روک ہو تو استعفار پڑھا جائے ۔ تب جا کرفائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر روکوں کو دورنہ کیا جائے اور یوں کوئی عبادت کرے تو ممکن ہے اسے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے مگر یہ اشٹنا کی صورت ہو گی طبعی فائدہ نہ ہوگا۔ پس جس قتم کی کوئی مرض ہو پہلے اسے دور کرنا چاہیئے بھرفائدہ کی امید رکھنی چاہئے۔ دیکھو جسمانی بہاریوں میں آگر بخار ہو تو اور دوائی دی جاتی ہے۔ کھانسی ہو تو اور - غرض ہر پاری کی علیحدہ علیحدہ دوا ہو تی ہے۔ گرر و حانی معاملات میں لوگ ایک ہی علاج کرتے چلیے جاتے ہں۔ جسمانی سلیلے روحانی سلسلوں کے مماثل ہوتے ہیں۔جس طرح تمام جسمانی بیاریاں ایک ہی دوا سے دور نہیں ہوسکتیں۔ای طرح روحانی بہاریوں کاایک ہی علاج فائدہ نہیں دے سکتا۔ بیہ ُنادانی ہے کہ ہر بیاری کاعلاج ایک ہی کیاجائے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس پر غور کرے اور پجرجو پیاری ہو اس کاوہ علاج کرے جس ہے وہ دور ہوسکتی ہے۔ جسمانی بیاریوں کی طرح روحانی باریوں کابھی علاج علیحدہ علیحدہ ہو تاہے۔ ہاں ایک فرق ہے۔اوروہ سیر کہ جسمانی بیاری دو سرے کو بنائی حاتی اور اس سے علاج کرایا جا تا ہے۔ مگرروحانی بیاری دو سرے کو بتانی ضروری نہیں۔ بلکہ بعض حالتوں میں تواس کا بتانا منع ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس کئی لوگ آتے اور آکرایی کمزوریاں بیان کرنے لگتے ۔ تو آپ منع فرمادیتے ۔ بی طریق ہمارا ہے اگر کوئی بیان کرے تواہے روک دیا جا تاہے۔اور عام طور پر علاج بتایا جا تاہے۔ ہاں اگر کوئی خاص علاقہ بیدا کرلے۔اور ا بن اصلاح کے لئے کمزوری بتاکراس کے دور کرنے کا طریق یو چھنا جاہے توبیہ اور بات ہے۔ غرض پہلے اعوذ پڑھنی چاہئے اور پھربسم اللہ ۔ کیونکہ جب بیاری دور ہو جائے گی تب ترقی ہوگ ۔ پہلے کھیت کو صاف کیا جائے گا تب جو بیج ڈ الاجائے گاوہ پیدا ہو گا۔ جس دل میں بری کاور خت ا گاہو گا اس میں روحانیت ترتی نہیں کر سکتی۔ اور اگر روحانیت کا پیج اُ محے گاتو جلد مرجھاجائے گا۔ اب دیکھواعوذادربسماللہ کی ترتیب میں کتنااعلی فلیفہ ہے۔ کہ پہلے صفائی کی جائے تب ترقی ہوگی۔ آگر مسلمان اس بات کو سمجھ لیس تو سینکروں جنہیں روحانی ترقی سے محروم رہنا پر تا ہے کامیاب (الفصل ۷/ جنوری ۱۹۲۸ء) ہونگتے ہیں۔